#### راشد كانيا آ دمي

#### ناصرعباس نير

Nasir Abbas Nayyer discusses the evolution of 'man', the 'human figure' equipped with thought and emotion as a member of the larger community of mankind in Rashed's poetry. He traces the aspirations of the modern man as portrayed by Rashed, influenced and hounded by the universe within and outside his self.

'آدمی نام راشد کی شاعری کا ایک اہم سوال ہے جس نے ان کے''مفکر انتخیل''کو مسلسل پریشان اور فعال رکھا ہے۔آدمی ان کی فکر کے لئے ایک مسئلہ بھی بنا ہے اور ان کے شعری امکانات کی نمود کا محرک بھی۔آدمی ان کے''تفکر آمیز تخلیقی عمل'' میں ایک بنیادی عضر کے طور پر کارفر مار ہاہے۔ چنا نچوان کے یہاں آدمی کے دفاع' سے نئے آدمی کی ولادت' کا ایک طویل اور پیچید عمل دکھائی دیتا ہے۔

آ دی تاریخی اور مادی وجود رکھتا ہے۔ گویا آ دی متن بھی ہے اور بدن بھی۔ تاریخی وجود
کا ادراک کیا جا تا ہے اورائی متن کی طرح اس کا مطالعہ کیا جا تا ہے۔ جب کہ مادی وجود کا تجربہ کیا
جا تا ہے۔ یوں ان دونوں میں وہی فرق اور وہی رشتہ ہے جو ادراک اور تجربے میں ہوتا ہے۔
ادراک، تجربے کی تشکیل میں اہم کر داراداکر تا ہے اور تجربہ ادراک کی جہت پر اثر انداز ہوتا ہے
تاریخی وجود کا تہم انسانی تاریخ، فلفے اور ثقافتی متون کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور
مادی وجود وہ ہے لیے عاضر میں جس کا تجربہ کیا جارہا ہے۔ اس تجربے کی حدود کا تعین اور اس میں

گہرائی کی نمود تاریخی وجود سے حاصل ہونے والے فہم کے تابع ہوتی ہے۔ ای طرح مادی وجود نہ مرف اور کی فہم کے تابع ہوتی ہے۔ ای طرح مادی وجود کی فکری و صرف تاریخی وجود کے ادراک کو ممکن بنا تا ہے بلکہ اس ادراک کی سطح، وسعت، مادی وجود کی فکری و تجزیاتی بساط سے طے ہوتی ہے۔ ان دونوں کی باہمی اثر پذیری اور اثر اندازی، اپنی جگہ۔ بھی تاریخی وجود کو وادی وجود کو مادی وجود پر اور بھی مادی وجود کو تاریخی وجود پر فوقیت دی گئی ہے۔ مثلاً وجود یت مادی وجود کو تاریخی وجود پر فوقیت دی گئی ہے۔ مثلاً وجود یت مادی وجود کو اور اس تج بے کو متندگر دانتی ہے اور مارکسیت بالواسطہ طور پر تاریخی وجود (کے تجربے) کو بنیادی اہمیت تفویض کرتی ہے۔

راشد کی مخیلہ جب آ دمی پر تامل کرتی ہے تو اس کے سامنے آ دمی کے وجود کی بیدونوں سطحیں ہوتی ہیں۔ آ دمی کے تاریخی وجود کے ادراک کے لئے راشد نے دواہم منابع ۔۔۔۔۔ اس فکری روایتوں ۔۔۔۔۔ اس تفادہ کیا۔ ہیومنزم کا مغربی فلفہ اور سرسید کی مادیت۔ اس استفادے کی شہادت راشد کے اس عمومی طرز فکر سے صاف جھکتی ہے جے وہ آ دمی، دنیا اور ساج کے سبحیے میں کام میں لائے ہیں۔راشد کے آ دمی کے تصورات پر بحث سے بل ہیومنزم اور سرسید کی مادیت پر چند تعارفی با تیں ضروری ہیں۔۔

ہیومنزم فلسفیانہ، ادبی اور تعلیمی تحریک تھی جس کا آغاز چودھویں صدی کے نصف میں اٹلی میں ہوااور یہاں ہے پھر پورے بورپ میں پھیل گئے۔ مغربی نشاۃ ٹانیہ کے پس بشت بنیادی فلسفہ ہیومنزم ہی ہے۔ اس فلسفے نے یونانی فلسفی پروطاغورث کے اس قول کواپی فکر کی بنیاد کا پھر فلسفہ ہومنزم ہی ہے۔ اس فلسفے نے یونانی فلسفی پروطاغورث کے اس قول کواپی فکر کی بنیاد کا پھر بنایا کہ'' آدمی ہی سب اشیا (کی قدرو قیمت جانے) کا پیانہ ہے' اور سب اشیامیں وہ سب پھر شامل سمجھا گیا، جن ہے آدمی دوچار ہوتا ہے اور جو آدمی پر کسی نہ کسی طوراثر انداز ہوتی ہیں۔ عام علوم، آرٹ کے سب شعبے، ثقافتی وفکری ادارے، ند ہب، اخلاق، سیاست اور فطرت — ان علوم، آرٹ کے سب شعبے، ثقافتی وفکری ادارے، ند ہب، اخلاق، سیاست اور فطرت — ان سب کی قدرو معنویت کا تعین آدمی کی ضرورت اور مسرت کے ذاویے ہے کیا گیا اور خود آدمی کا چوا تھوں تا می کیا گیا، وہ ایک ارضی مخلوق کا جوا بی عشل کی بنا پرمحتر م ومعظم ہے۔ یوں آدمی کا پرشکوہ تصور قائم کیا گیا۔

ہیومزم نے انسان کی عقلی خودمختاری (rational autonomy) کاعکم بلند کیا اور میہ

سمجھا گیا کہ عقل کے ذریعے حقیقت تک رسائی ممکن ہے۔ دوسر کے لفظوں میں یہ سمجھا گیا کہ حقیقت وہی ہے، جے عقلِ انسانی گرفت میں لے سکے اور جو چیز عقلی ادراک ہے باہر ہے، اسے مستر دکیا گیا اوراس کا نداق اڑایا گیا۔ ہومنزم کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ عقل ہی شیخ اور غلط، مفیداور مصنر حقیق اور غیر حقیق میں فرق کرنے کی اہل ہے۔ اس ضمن میں عقل کی ایک صفت یہ بھی بنائی گئ کہ دوہ سچائی کی دریافت سچائی کی خاطر کرتی ہے یعنی عقل بے لوث ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہومنزم کی تخریک نے قدیم یونانی اور لا طبی متون کے مستندا یڈیشن تیار کیے۔ جب کہ اس سے پہلے یونانی و لا طبی علوم کو چرج کے محصوص مفادات کے تحت برتا جار ہا تھا۔ گر ہومنزم نے علوم اور آرٹ کوان کی اپنی فی نفسہ قدر کی بنا پر قبول کرنے کا رویہ بیدا کیا اور بین السطور پر تبلیم کیا کہ اشیا کی حقیق ونو عی قدر انسانی عقل دفطرت کے متصادم نہیں ہوتی۔

ہر چند ہیومنزم کے عروج کا زمانہ چودھویں سے سولھویں صدی تک ہے، گراس کی بنیادی فلاسٹی اٹھارھویں صدی کی روشن خیالی، انیسویں صدی کی فطرت پیندی اور جدیدیت اور جودیت میں سرایت کر گئی ہے۔ جدیدیت نے فرد کی انفرادیت بیسویں صدی کی مارکسیت اور وجودیت میں سرایت کر گئی ہے۔ جدیدیت نے فرد کی انفرادیت اور وجودیت نے فرد کی باطلیت کے تصورات کا بیج ہیومنزم ہی سے اخذ کیا۔ بیسویں صدی کے جدید مغربی ادب اور پھراس کے اثر سے وجود میں آنے والے جدید اردوادب کے بس پشت انسان کی خود مختارات ان تجربے کی آزادی، ماضی پرتی سے شدید بے زاری کے جوتصورات کا رفر ما بیس، ان کی اصل (origin) ہیومنزم ہی ہے۔ بعد ازاں مابعد جدیدیت نے جب جدیدیت کورد کیا تو نہ صرف عقلی خود مختاری کے تصور کوچینے کیا بلکہ فرد کے انفرادی تصور کا بطلان بھی کیا، یہ کہہ کر کیا تو نہ صرف عقلی خود مختاری کے تصور کوچینے کیا بلکہ فرد کے انفرادی تصور کا بطلان بھی کیا، یہ کہہ کر کے فرد دراصل ایک ما بی تشکیل ہے، مگرید و مربی بحث ہے جو یہاں غیر متعلق ہے۔

راشد نے جس دوسری فکری روایت سے استفادہ کیا، وہ برِصغیر کی دانشورانہ روایت ہے، جسے سرسید کی مادیت کہا گیا ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی اور پھران کے تتبع میں دیگر راشد شناسوں نے راشد کا تعلق رومی و اقبال کی دانشورانہ روایت سے جوڑا ہے، جو درست نہیں ہے۔ رومی و اقبال کی دانشورانہ روایت کو بنیادی اجھیت حاصل ہے، جب کہ راشد کے اقبال کی روایت میں ندہب/ مابعد الطبیعیات کو بنیادی اجھیت حاصل ہے، جب کہ راشد کے

یہاں اور ہیومنزم کے مغربی فلفے میں مابعد الطبیعیات کا انکار موجود ہے۔خود اقبال مغربی فلفے (اور تہذیب) کی اس جہت کے ناقد تھے۔ راشد کے یہاں مشرق کے تذکر نے نے اکثر نقادوں کواس گمان میں مبتلا کیا ہے کہ راشد اقبال کی شعری شخصیت کا تسلسل اور اس کی تشکیل نو ہیں جب کوشیقت ہے ہے کہ مشرق کے ضمن میں دونوں کے رویوں میں بُعد القطبین ہے۔ اقبال ہشرق کی تہذیبی عظمت کے قصیدہ خواں اور راشد بڑی حد تک اس کے نقاد ہیں۔ اقبال اس ضمن میں احیا کے اور راشد ارتقا کے قائل ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ احیا کے سہال جو فلسفیانہ گہرائی اور بھیرت ہے وہ ارتقا کے حوالے سے داشد کے یہاں موجود نہیں ہے۔

راشد برصغیر کی جس دانش ورانه روایت سے منسلک تھے،اس کے بنیاد گزارسرسید ہیں جنھوں نے اس بات پر بطور خاص زور دیا کہ حقیقت طبعی اور مابعدالطبعی رخوں سے عبارت ہے۔ ہر چند حقیقت کا بیٹو تی تصور فلفے میں صدیوں ہے موجود ہے، افلاطون کے اعیان سے لے کر سارتر کے initself اور foritself تک مرسرسید نے پیضورفلفے کے بجائے انیسویں صدی کے برصغیر کی تہذیبی ومعاشرتی صورت حال کے تجزیے سے اخذ کیا تھا جو ایک طرف انگریزی تہذیب اور جدید سائنس کے اثرات کی زدمیں تھی تو دوسری طرف مذہب وروایت کی گرفت میں تھی اور یوں کشکش میں مبتلاتھی۔ سرسید پہلے خص ہیں جنھوں نے اس کشکش کو واضح کیا اور پھراس كعلاج كضمن ميل كہاك ما تو حكمتِ جديده كابطلان كياجائے ياس سے ہم آ ہنگ ہواجائے اورانھوں نے ہم آ ہنگ ہونے کور جے دی۔ آ کے بیبویں صدی میں حسن عسکری نے حکمت جدیدہ کے بطلان پر کمر باندھی اور انھیں متعدد ہم نوابھی مل گئے۔ راقم کا انداز ہے راشدکوا قبال اور روی کی روایت سے نسلک کرنے والے ، دبستان عسکری ہی کا دم جرنے والے ہیں۔ بہر کیف سرسید کے اثر سے برصغیر کی جونئ فکری، تہذیبی فضا وجود میں آئی، اس میں نہ صرف حقیقت کے طبعی اور مابعد الطبعی رخوں میں امتیاز کیا گیا بلکہ ایک ایسی درجہ بندی بھی قائم ہوگئ تھی جس کی روے طبعی اور مادی حقیقت کو مابعدالطبیعیات پرفضیات حاصل تھی۔اس کے دونمایاں اثر ات ہوئے۔اول سیکہ اور مادی معاملات کے عقلی تجزیے پرزوردیا جانے لگا۔دوم مابعدالطبیعیاتی مسائل کے

راشد جس نے آدی کا خواب دیکھتے ہیں وہ نہ صرف مندرجہ بالافکری فضا کے اندر قابل فہم ہے بلکہ اس آدی کے خدو خال بھی اسی فضا کے ہاتھوں تشکیل پاتے ہیں۔

راشد کی نظموں میں نیا آدمی اپنی پوری قامت کے ساتھ اچا تک رونمانہیں ہوتا۔ بہ

قدری اور آہت آہت ان کے یہاں نئے آدمی کے اسرار کھلتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں راشد نے

اقبال کے مانند نئے آدمی کا تصور پیش نہیں کیا۔ اقبال کا مردمومن یا مرد کامل ایک مثالی شخصیت ہے

جس کے اوصاف پہلے ہے متعین ہیں جب کہ راشد نئے آدمی کو آدمی کے تاریخی اور مادی وجود پر

تامل پیم کرتے ہوئے دریافت کرتے ہیں۔ آدمی کے تاریخی وجود پر غور وفکر ہے آدمی کے اوصاف متعین کیے جاستے ہیں اور آھیں آئیڈیل قرار دیا جاسکتا ہے (گواس خمن میں اہم بات سے کہ خورو فکرس زاویے یا تو قع سے کیا جارہا ہے) مگر آدمی کا مادی وجود تو ایک متغیر صورت حال ہے۔ تاریخی وجود اگر سی خورو کی مسلسل پیش نظر ہو وجود اگر وجود آگری کا وجود بھی مسلسل پیش نظر ہو وجود اگر وجود اگر کی کا وجود بھی مسلسل پیش نظر ہو

# " الوسانة تيقن" ہے كہتاہے:

# کی سے دور بیاندوہ پنہاں ہونہیں سکتا خداہے بھی علاج در دِانساں ہونہیں سکتا

سوچنے کی بات ہیہ کہ کیا خداہ مالوی کا نتیجہ انسان سے امید تو نہیں؟ راشد کی آئندہ نظمول میں اس بات کے حق میں اشارے ملتے ہیں اور وہ ایک ہیومنٹ کی طرح انسان کے پاس تلاش کرتے ہیں۔

' فطرت اور عہدِ نو کا انسان میں بھی کم وبیش یہی تصورِ انسان پیش ہواہے۔ بیظم فطرت اور آدمی کے درمیان مکالمے پر مشتمل ہے۔ یہال فطرت مادرِ مهر بان ہے جو آدمی کو اپنی راحت مجری آغوش میں بلاتی ہے اور جوایا آدمی کہتا ہے:

شکر ہے زندانی اہریمن ویز دان نہیں ان سے بڑھ کر پچھ بھی وجہ کامٹسِ انسان نہیں میں مگران کے افق سے دورا کے سیّار ہ ہوں

اس نظم میں مذہبی فکر پروہی طنز کیا گیا ہے جوہیو منزم میں جابجا موجود ہے۔ لیعنی کاہشِ انسان کا باعث خیر وشر کے مذہبی تصورات ہیں اور جدیدعہد کا انسان ان تصورات کو ترک کر چکا ہے۔ وہ الیے سیارے کے مانند ہے جواہر من ویز دال کے افق سے دور مگر فطرت کی گود میں ہے، خودا پنی فطرت کی گود میں سے سینظم واضح طور پر بتاتی ہے کہ راشد نے انسان کا پر تصور مغربی ہومنزم سے اخذ کیا ہے جس میں فطرت پہندی کا فلے خیمی انبیدویں صدی میں شامل ہوگیا تھا۔

راشد کی بیش تر ابتدائی نظموں میں ''بغاوت'' ہے۔ کہیں بیآ دمی کی ذلت و مجبوری کے ''باعث'' کے خلاف ہے اور کہیں ان اقدار وتصورات کے خلاف ہے جوجہم کی حقیقت کی نفی پر زور دیتے اور جسمانی لذتوں کے حصول کی راہ کومسدود کرتے ہیں۔'مکافات'، زندگی، جوانی بیشن ،حسن'، طلسم جاودال'،' ہونٹوں کالمس' وغیرہ میں بیہ بغاوت موجود ہے۔ ان سب نظموں کا دھیم' بیہے:

ادراس کا تجربه کیا جار ماہوتو آ دمی ہے متعلق کوئی حتمی اور مطلق حکم لگا ناممکن نہیں ہوتا۔

راشد کے یہاں آ دی ہے نے آ دی کا سفر تین مراحل میں طے ہوا ہے۔ اور تین مراحل دراصل زندگی ہے متعلق راشد کے تین تصورات ہیں۔ راشد ابتداءً زندگی کا ساجی تصور قائم کرتے ہیں، پھر ثقافتی اور آ خرا عالم گیر۔ چنال چدان کی نظموں میں اولاً آ دمی برصغیر کے ساجی (وسیاس) تناظر میں ظاہر ہوتا ہے، پھر مشرق کے تناظر میں اور بعدازاں انسانی صورت حال کے تناظر میں طاہر ہونے والا آ دمی ہی راشد کا نیا آ دمی ہے۔ تاہم تیوں صورتوں میں راشد کا آ دمی این 'ارضیت' اور خاکی نہادکو برقر ارد کھتا ہے۔ ارضیت راشد کے آ دمی کا وصف نہیں، جو ہر ہے، جو غیر مبدل ہوتا ہے۔ 'ارضیت' کو آ دمی کا جو ہر قر ار دینے کے تیجے ہیومنرم کا مقامی وغیر مقامی فلسفہ ہی کا رفر ما ہے۔

اس شمن میں راشد کی پہلی اہم نظم' انسان' ہے۔اس میں شاعر کا تخاطب خداہے ہے اور مدعائے تخاطب انسان کی نا گفتہ بہصورت حال ہے:

اللی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں غریبوں، جاہلوں، مُر دول کی، بیماروں کی دنیا، بے کسوں کی اور لا چاروں کی دنیا ہے

> میں اکثر چیخ اٹھتا ہوں بنی آ دم کی ذلت پر جنوں ساہوگیا ہے مجھ کوا حساسِ بضاعت پر

'ہم انسان' سے مراد پوری نوع انسانی نہیں ہے، بلکہ شاعر کے ہم وطن ہیں اور جن مسائل کو بنیاد بنا کر خدا ہے احتجاج کیا گیا ہے، وہ انسانی حقیقت سے متعلق فلسفیانہ اور مابعدالطبیعیاتی مسائل نہیں ہیں بلکہ مادی اور سما جی زندگی کے مسائل ہیں جو انیسویں صدی کے وسط کے بعد یہاں کے لوگوں کو در پیش تھے۔ اس نظم میں شاعر کو ابنائے وطن کی ذلت و پستی اور فلا کت کا گہراا حساس ہے اور وہ اندوہ میں مبتلا ہے۔ اس اندوہ نے اس پر مابوی بھی طاری کر دی ہے اور وہ

آساں دور ہے کیکن بیز میں ہے نزویک آاسی خاک کوہم جلوہ گیر راز کریں (اتفاقات)

لینی اصل حقیقت زمین اوراس پرر ہے والے خاکی نہاد ہیں۔اس لئے ساری کوششیں ان کی فلاح ومسرت کی خاطر ہونی چاہئیں۔ راشد کے یہاں آ دمی ہی وہ پیانہ ہے جس سے نظر یوں،عقیدوں، قدروں، روایتوں اور سیاسی ومعاشی نظاموں کی افادیت اور قدر وقیمت کو جانچا جانا چاہیے۔راشدان نظر یوں اور روایتوں کورڈ کرتے یا طنز کا نشانہ بناتے ہیں جوآ دمی کی جسمانی لذت وراحت کو محال بناتے ہیں۔راشد آزادی چاہیے ہیں اور وہ آزادی سے مرادسیاسی، معاشی آزادی بھی لیتے ہیں اور جنسی آزادی بھی۔اور جن عناصر وعوامل نے اس آزادی سے آفسیں محروم کیا ہے ان پر چوٹ کرتے ہیں

عافیت کوشی آبائے فیل میں ہوں در ماندہ و بے جارہ ادیب خشہ فکر معاش پارہ ء نان جویں کے لئے مختاج ہیں ہم میں ، مرے دوست ، مرے کیڑوں ارباب وطن

دیکھیے راشدا قبال کی طرح ماضی کو glorify نہیں کرتے بلکہ اسے نشانہ ۽ نقید بناتے ہیں۔ دراصل راشد کے یہاں موجودہ صورت حال کا دباؤشدید ہے۔ اس صورت حال کے ذمہ دارعناصر کے لئے راشد کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔

محبت وجنس کے معاملے میں بھی راشد کا طرزِ فکریہی ہے۔وہ محبت کوجسمانی (اورجنسی) تجربہ قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے اس راہ میں وہ افلاطونی تصوی<sup>ع</sup>شق کو حاکل دیکھتے ہیں۔اس پروہ خوب طنز کرتے ہیں۔ چناں چہان کے یہاں گناہ کا مفہوم بدل جاتا ہے۔روایتی طور پر آزادانہ

جسمانی وصال گناہ ہے، مگر راشد کی نظم جسمانی وصال ہے گریز کو گناہ تھہراتی ہے اور اس باب میں جسمنطق کو کام میں لاتی ہے وہ ہیومزم ہی ہے ماخوذ ہے، جس کے مطابق آدمی خود خیر وشر کا پیانہ ہے۔ اخلاقی اقدار کا منبع کہیں باہر نہیں ۔خود آدمی کے اندر، اس کی عقلی تجزیاتی فکر میں ہے۔ راشد کا آدمی جس نئی جنسی مطالبات کی نفی آدمی جس نئی جنسی اخلاقی قدر کی تشکیل کرتا ہے، اس کے مطابق جسمانی، جنسی مطالبات کی نفی ''گناہ'' ہے۔ راشد نے جسم اور روح کی شویت کو تو باقی رکھا ہے، مگر ان کی مفات کو بدل دیا ہے۔ افلاطونی تصویر عشق میں روح کو اولیت اور جسم کو ثانوی درجہ حاصل ہے۔ جسم فراق کی آگ میں جاتا ہے تو روح کو بالیدگی ملتی ہے، مگر راشد جسم کو اولیت دیے اور فراق و سے بیا جائے وصل وطر ب کو روحانی بالیدگی کی شرط تھہراتے ہیں۔ اس سے گناہ کی منطق بھی سمجھ میں کے بجائے وصل وطر ب کو روحانی بالیدگی کی شرط تھہراتے ہیں۔ اس سے گناہ کی منطق بھی سمجھ میں آتی ہے۔ گناہ وہ مگل ہے جوانسان کی روحانی بالیدگی کی راہ میں حائل ہو:

جہم ہےروح کی عظمت کے لئے زینہ تنور منبع کیف وسرور

(حزن انسان) اے کاش چھپ کے کہیں اک گناہ کرلیتا حلاوتوں سے جوانی کواپنی بھرلیتا (مکافات)

بعض لوگ اسے راشد کا فرار کہتے ہیں حالاں کہ بین فرار ہے، نہ محض لذت یا بی کی ہوں۔ راشد آ دمی کی نئی حقیقت کا اعلان کرتے ہیں، جوارضی و مادی ہے اوراس آ دمی کے ان فطری مطالبات کا بے با کا ندا ظہار کرتے ہیں جنعیں عام طور پر دبایا گیا ہے۔ راشد کی نظموں میں انکار خدا کا جو مضمون آ تا ہے، اس کا سیاق وسباق بھی بالعوم آ دمی کا یہی نیا تصور ہے۔ اس تصور کے مطابق آ دمی اپنی آ رز ووں کی جمیل اپنا حق سمجھتا ہے اور جو فلنے اور عقیدے اس کی جبی خواہشات کی تسکین کو موخر یا مستر دکر نے پر زور دیتے ہیں، آمیس ہدف تنقید بنا تا ہے۔ راشد کی بعض نظموں میں خدا ہے باری کا اظہار مشرق کی معاشرتی اور سیاسی صورت حال کے تناظر میں بھی کیا گیا ہے، خدا کو اس

صورتِ حال کاذ مددار بھی کر۔ اس من میں دارت علوی کا یہ ہمنا بجائے کہ ' راشد کوخدا کی ذات ہے اتنی پرخاش نہیں جتنی خدا کے اس عمل ہے جوانسانی تاریخ کی حدود میں رونما ہوا ہے۔ ' کیااس کا یہ مطلب نہیں کہ راشد انسانی تاریخ اورانسان کے تاریخی وجود کوایک ایسا '' انسانی منطقہ' ' بجھتے ہیں، مطلب نہیں کہ راشد انسانی تاریخ اورانسان کے تاریخی مسائل نہیں چھٹرتے، وہ خدا کے فلسفیانہ تصور جس میں تصوراتِ خدا کی گئجائش نہیں۔ راشد اللہ یاتی مسائل نہیں چھٹرتے، وہ خدا کے فلسفیانہ تصور کی باریکیوں میں بھی نہیں جاتے ، بس وہ انسانی صورتِ حال میں خدائی عمل دخل کا جائزہ لیتے ہیں۔ چونکہ وہ یہ جائزہ انسانی مسرت وفلاح کو بیانہ بناتے ہیں اس لئے انسانی مسرت وفلاح کو بیانہ بناتے ہیں اور ہراس عضر پر طنز کرتے ہیں جو انسانی مسرت، فلاح اور آزادی کو کال بنا دیتا ہو۔ یہ عضر بین اور ہراس عضر پر طنز کرتے ہیں جو انسانی مسرت، فلاح اور آزادی کو کال بنا دیتا ہو۔ یہ عضر اخلاقی ہو، سیاسی یا مابعد الطبیعی ، راشد کی نظموں میں یہ موقف بہ تکرار پیش ہوا ہے کہ اگر آدمی کو ان عناصر کے تسلط ہے آزادی دلا دی جائزہ آدمی کوئل دے ممکن ہے:

خدا کا جنازہ لئے جارہے ہیں فرشتے
اس ساحرِ بے نشاں کا
جوم خرب کا آقا ہے ، مشرق کا آقائبیں ہے
پیانسان کی برتری کے نئے دور کے شادیا نے ہیں ، سن لو
یہانسان کی برتری کے نئے دور کے شادیا نے ہیں ، سن لو
یہی ہے نئے دور کا پر تو اوّ لیں بھی
اٹھواور ہم بھی زمانے کی تازہ ولا دے کے اس جشن میں مل کے دھومیں
مچائیں

شعاؤل کے طوفان میں بےمحابانہا ئیں

(پہلی کرن)

اس نظم تک پہنچتے ہینچتے راشد آ دمی کومشرق کے تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں۔ وہمشرق کو سیاسی اور فکری طور پر بیدار ہوتا دیکھتے ہیں اور اس بیداری کا سب سے برا مظہر نیا آ دمی ہے جو انھیں مشرق میں جنم لیتا دکھائی وے رہا ہے۔ لینی آ دمی کوتمام مسائل میں برتر درجے پرر کھنے کے انھیں مشرق میں جنم لیتا دکھائی وے رہا ہے۔ لینی آ دمی کوتمام مسائل میں وہ ایک نے زاویہ ونظر کوجنم انھیں شوا ہدنظر آ رہے ہیں۔ آ دمی اور ما بعد الطبیعی مسائل کے شمن میں وہ ایک نے زاویہ ونظر کوجنم

لیتے اور رائج ہوتے و کیھے ہیں۔ اور اس زاویہ عنظر میں نطقے جہاں جہاں خداکی موت کا اعلان کرتا ہے، وہیں اور اس کے نتیجے میں ہر مین کی ولادت کا ذکر کرتا ہے۔ راشد کا طرز فکر بھی یہی ہے کہ خداکا جنازہ انسان کی برتری کا شادیا نہ ہے۔ گر اس فرق کے ساتھ کہ راشد کا آدمی سپر مین نہیں نطقے نے مرگ خداکا اعلان کر کے جس آدمی کے ظہور کی بشارت دی تھی، وہ ایک طرح سے خداکا میں بھی وہ ہی طاقت، جلال اور جروت تھی جو خدا ہے منسوب جلی آئی ہے، مگر راشد مرگ خدا کے بعرجس آدمی کے ظہور کا تصور با ندھتے ہیں وہ کی طور خداکا حریف نہیں۔ مگر راشد مرگ خدا کے بعرجس آدمی کے ظہور کا تصور با ندھتے ہیں وہ کی طور خداکا حریف نہیں۔ کیااس کی وجہ بیہ ہے کہ راشد است بڑ ہے شعری تخیل کے مالک نہیں تھے کہ وہ تصور خدا کے ہم پلہ تصور آدم کی تخلیف کے مقابلے میں کم ورجی ہے اور محدود ہیں۔ اصل بیہ ہے کہ راشد کا مدعا آدمی کی آزادی اور برتری کا اثبات ہے۔ اس آزادی کا مفہوم وہ پہلے اصل بیہ ہے کہ راشر کا مدعا آدمی کی آزادی اور برتری کا اثبات ہے۔ اس آزادی کا مفہوم وہ پہلے مضر اور مشرق کے ساجی و سیاس تناظر میں متعین کرتے ہیں اور اعداز اں پوری انسانی صورت حال کے منظر نا ہے میں۔

آزادی کا خواب تب دیکھا جاتا ہے، جب بند شوں کا احساس شدید ہو۔ راشد جب آدئی کے مادی وجود پر نگاہ کرتے ہیں تو ہید وجود انھیں گئی متم کی بند شوں اور غلامی کی گئی صورتوں میں جکڑا وکھائی دیتا ہے۔ روایتی اخلاقیات، مذہب، معیشت، ماضی کی روایات اور سیاسی استحصال وغیرہ۔ گویا کتی ہی زنجیریں ہیں جن میں آدمی جکڑا ہواہے، پچھنے اس کے بدن اور پچھنے اس کی روح پر شب خون مارا ہے۔ اس لئے راشد آدمی کی کامل آزادی کا خواب دیکھتے ہیں:

وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب ہر عی جگر دوز کے حاصل کے نئے خواب آ دم کی ولا دت کے نئے جشن پہلمراتے جلا جل کے نئے خواب اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب یاسینء گیتی میں نئے دل کے نئے خواب یاسینء گیتی میں نئے دل کے نئے خواب اے عشقِ ازل گیروابد تاب شهری فعیلوں پر
دیوکا جوسا پی تھا پاک ہوگیا آخر
رات کالبادہ بھی
عپاک ہوگیا آخر، خاک ہوگیا آخر
از دھام انساں نے دکی نوا آئی
زات کی صدا آئی
راہ شوق میں جیسے راہر دکاخوں لیکے
اک نیا جنوں لیکے
آدی چھلک اٹھے
آدی چھلک اٹھے
آدی ہی سے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو
تم بھی سے ڈرتے ہو

(زندگی ہے ڈرتے ہو)

د یواوررات دراصل طاقت وراور پراسرار' غیر' ہیں، جن ہے اور بعدازاں جن کے التباس ہے آ دی، آ دی ہے اور زندگی ہے ڈرتا ہے۔'' غیر' سیاسی مفہوم بھی رکھتا ہے اور ثقافتی بھی یعنی غیر سامراج کی علامت بھی ہے جس نے پہلے براہ راست اور پھر بالواسطہ کمزوراور پسماندہ اقوام کوغلام بنایا اور'' غیر'' ثقافتی اداروں اور حکمت عملیوں کا سمبل بھی ہے جو آ دی کواندر سے کنٹرول کرتی ہیں۔ جب تک'' غیر'' مسلط ہے آ دمی کا خوف دور ہوتا ہے نہ آ دمی آ دمی کے اور نزدگی کے قریب ہوتا ہے۔'' غیر'' مسلط ہے آ دمی کا خوف دور ہوتا ہے بلکہ نیا جنم لیتا ہے اور نومولود کی طرح آپی آ مد کا اعلان آ واز کی صورت میں کرتا ہے۔راشد نے اس نے آ دمی کو فرد کا نام دیا ہے جو صرف نوات کو گئیش ہے اور ہوتا ہے در نیم سے کی میں کرتا ہے۔راشد کے تصور آ دمی میں نام دیا ہے جو صرف نوات کے بیش نظر ساجی آ دمی نہیں ، ایک آ فاقی آ دمی یا فرد ہے۔دوسر لفظوں میں وہ اب آ دمی کوخصوص ساجی اور ثقافتی صورت حال میں رکھ کرنہیں دیکھتے بلکہ ان حدوں سے میں وہ اب آ دمی کوخصوص ساجی اور ثقافتی صورت حال میں رکھ کرنہیں دیکھتے بلکہ ان حدوں سے میں وہ اب آ دمی کوخصوص ساجی اور ثقافتی صورت حال میں رکھ کرنہیں دیکھتے بلکہ ان حدوں سے میں وہ اب آ دمی کوخصوص ساجی اور ثقافتی صورت حال میں رکھ کرنہیں دیکھتے بلکہ ان حدوں سے میں وہ اب آ دمی کوخصوص ساجی اور ثقافتی صورت حال میں رکھ کرنہیں دیکھتے بلکہ ان حدوں سے

#### مير يجى بيں كھ خواب

#### (ميرے بھی ہيں کھ خواب)

غور سیجے: راشد آزادی کامل کا کیا مفہوم لیتے ہیں؟ کہ جب کوئی سعی جگر دوز، کوئی انسانی محنت بے صلہ ندر ہے اور سعی ومحنت کے انتخاب میں بھی آ دمی آزاد ہو۔ سعی ومحنت کا مفہوم سیاسی بھی ہے اور معاشی بھی اور تخلیقی بھی۔ گویا آ دمی کوفکر وعمل کی پوری آزادی ہو۔ ہر چندا بیا ہونا محال ہے کہ سیاسی، ریاستی، نہ ہی، معاشی جر کے علاوہ ثقافتی، لسانی جر انسان کی کامل آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ انسان کا لسانی نظام کے تابع ہونا اور ایک مخصوص ثقافتی گروہ کا فرد ہونا اس کی آزادانہ فکر کومکن نہیں بناتا، مگرخواب و کیھنے میں حرج ہی کیا ہے۔ اور پیخواب بے معنی نہیں ہے کہ اس خواب سے آزادی کی معنویت کاعلم ہوتا ہے۔

آزادی ہے محرومی آ دمی کو دولخت کر دیتی ہے۔ آ دمی کے اندر'' دوسرے'' اور''غیر''
(the other) کا احساس جنم لیتا ہے۔ ذات کا ایک ٹکڑا خود آگاہ اور دوسرا''غیر آگاہ'' ہوتا ہے۔

یہ خود آگاہی ، اقبال کی خود کی لیتی خود شناسی کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ بیا پی گخت گخت ذات کا
شعور ہے۔ یہ شعور آ دمی کو باور کراتا ہے کہ وہ ایک طاقت ور اور کسی حد تک پراسرار''غیر'' سے
دو چارہے۔ چول کہ''غیر'' طاقت ور ہے اور پوری طرح شعور کی گرفت میں بھی نہیں آتا ، اس لئے
خوف پیدا کرتا ہے۔ آ دمی'' غیر'' سے اور خود سے ڈرتا ہے اور زندگی سے بھا گتا ہے۔ اس گہر بے
نفسیاتی نکتے کوراشد نے اپنظم' زندگی سے ڈرتے ہؤمیں پیش کیا ہے:

زندگ ہے ڈرتے ہو؛ زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں! آدی ہے ڈرتے ہو! آدی تو تم بھی ہو،آدی تو ہم بھی ہیں اس نظم کا آخری حصہ توجہ چاہتا ہے:

### رنگ پرکرتے تھے ہم بارانِ سنگ تھی ہماری ساز وگل سے نغہ و تکہت سے جنگ آدمی زادے کے سائے سے بھی تنگ؟ (گداگر)

ساجی آدمی جسم تھا تو نیا آدمی (=فرد) زندگی ہے۔ راشد کا نیا آدمی بوری زندگی جینے والا آدمی ہے۔ اس کے اندرایک حقیقی، آزاد اور کمل زندگی کی آگ ہے، تمنا کی آگ ۔ پوری زندگی کی آتشیں تمنار کھنے کی وجہ ہے ہی نیا آدمی ہررکا وٹ کو اپنے سرور میں اضافے کا سبب بنا تا ہے۔ پوری زندگی میں پوراغم بھی شامل ہوتا ہے اور پوری خوشی بھی۔ زندگی کی ہر حالت کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کرنا ہی پوری زندگی جینا ہے۔ راشد کا نیا آدمی مزاحتوں اور موانع نے نہیں گھرا تا بلکہ انھیں تمنا کی آگ کا ایندھن بنا تا ہے۔ اس طرح اس کے امکانات بے پایاں ہوتے ہیں۔ اس کا گمان بھی یقین ہوتا ہے۔ پوری زندگی ۔ ایک کرشاتی قوت ہے، جس کے لئے بھی ۔ اس کا گمان بھی یقین ہوتا ہے۔ پوری زندگی ۔ ایک کرشاتی قوت ہے، جس کے لئے بھی جھے غیر ممکن نہیں ، راشد نے نئے آدمی کے خدو خال نظم نیا آدمی میں واضح کیے ہیں:

نوااورسا ذِطرب

یہ سانے طرب میں نوائے تمنا نوائے تمنا پہ کوئے کے لڑکوں کے پھر یہ پھرکی بارش میر سانے طرب کا سرور

نیٰ آگ، دل

دلِ نا توال کی نئی آگسب کاسرور

روايت، جنازه

خدااپے سورج کی چھتری کے نیچے کھڑا

ماورا ہوکر آ دمی کو بہ طور آ دمی دیکھتے ہیں۔ان کے یہاں خصوصت کی جگہ عمومیت لے لیتی ہے۔
بظاہرراشد کے نصور آ دمی میں بیتبدیلی انقطاع محسوس ہوتی ہے کہ راشد ساجی آ دمی کے نصور کوترک کرے فرد کا نصور اپنا لیتے ہیں اور فرد کی نوا کو از دحامِ انساں سے سنتے ہیں۔ گر حقیقنا آ دمی سے متعلق راشد کی فکر میں بیار نقاہے۔ یعنی راشد کا ساجی آ دمی فرد میں منقلب ہوگیا ہے۔ فرد ہوکر بھی آ دمی کی نہا ونہیں بدلی۔اس کی ارضیت اب بھی برقر ار ہے گر اب بیلطیف ہوگی ہے۔ ساجی آ دمی کی جنسیت ،فرد کی تمنامیں منقلب ہوگئ ہے۔ جنسیت کے اظہار میں لامسہ سے وابستہ تمنالیں برتی گئی تھیں، گر اب تمنا کے سلطے میں راشد بھری تمثالیں کام میں لاتے ہیں۔ نیز راشد کے بہاں جوں بی فرد کا طلوع ہوتا ہے،ان کے یہاں آگ سے۔ شاید جو پہلے می می اب آگ ہے۔ شاید جو پہلے می می اب آگ ہے۔

آگ آزادی کا ادلشادی کا نام آگ پیدائش کا افزائش کا نام آگ وہ تقدیس ادھل جاتے ہیں جس سے سب گناہ آگ انسانوں کی پہلی سانس کے ماننداک ایسا کرم عمر کا اک طول بھی جس کانہیں کافی جواب بیتمنا وُں کا بے پایاں الاو گرنہ ہو اس لق ودق میں نکل آئیں کہیں ہے بھیڑیے اس الاو کوسداروشن رکھو۔

(دل مرے صحرانور دیپردل) رنگ کی''تمثال'' بھی دراصل آگ سے ماخوذ ہے، جوراشد کی کئی نظموں میں ظاہر

ہوئی ہے:

کیا کہیں گے اس نے انساں سے ہم م ہم تھے کھوانساں سے کم؟

### ا پن تنهائي جال کاه کی دہشت کے سوا

كجه لوك الے زكسيت كہتے ہيں كەسب لوگ اپنے آئينہ ءانديشہ ميں فقظ خودكود كيھتے ہیں، مرحقیقتایہ وجودی تجربہ ہے۔ نرگسیت میں خود پسندی اور خودستائی ہوتی ہے جب کہ وجودیت میں اینے ہی وجود کی حقیقی صورت حال کا سامنا کیا جاتا ہے۔ وجودی فلسفدان معنول میں غیر تاریخی ہے کہ بیفر دکی صورتِ حال کوخو وفر د کے ہونے (being) کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ چنال چہ ا تھارھویں صدی کا میر ہو،انیسویں صدی کا مرزاغالب ہویا بیسویں صدی کا میراجی،سب یکسال صورت حال \_\_\_\_وجود کی صورت حال \_\_\_\_ دو جار ہیں ۔ساجی فلاسفہ اے فراریت اور علاحدگی کا نام دیتے ہیں گر وجودی مفکروں کی نظر میں اپنی صورتِ حال سے نظریں چرا نا فراریت اورعلاحد گی ہے۔ (دراصل زاویہ ، نظر کی تبدیلی ہے حقیقت بھی بدل جاتی ہے ) راشد کا فردان معنوں میں بھی وجودی ہے کہ وہ اینے "ہونے" سے آگاہ ہوتا ہے اور بیآگاہی تنہائی جال کاہ کی وہشت یر منتج ہوتی ہے۔فردکواینے ہونے کا سامنا اور تجربہ، تنہا کرنا ہوتا ہے، کوئی اس کی مدداور یاوری کوموجودنیس ہوتا۔اے ہر فیصلہ نہ صرف تن تنہا کرنا ہوتا ہے بلکہ ہر فیصلے کے نتائج کی ذمہ داری بھی اسے قبول کرنا ہوتی ہے۔اس زاویے سے دیکھیں تو وجودی فرو کے یہاں تہائی کی وہشت کے ساتھ ساتھ غیر معمولی اعتاد نفس بھی جنم لیتا ہے (جس کا تذکرہ ہمارے نقادول نے بالعموم نبیں کیا) جوائے ' فیر' کے تسلط ہے آزادی دلاسکتا ہے، اسے دولخت ہونے سے بچاکر " کی جا" کرسکتا ہے۔اورای وجودی تجربے کے سبب ہی وہ اپنے پورے "ہونے"، پوری زندگی اور سالم ذات کے روبروہوتا ہے۔ وہ خوداپنی دسترس میں ہوتا ہے۔ نیا آ دمی نظم میں پیٹیم یوری قوت ہے پیش ہوا ہے۔

ہر جدید کا کوئی قدیم بھی ہوتا ہے۔ جدیدیا تو قدیم کی راکھ سے جنم لیتا ہے یا اسے مدِ مقابل سمجھتا اور اس سے دست وگریباں ہوتا ہے۔ راشد کے نئے آ دمی کا بھی 'قدیم' ہے۔ دلیسپ بات یہ ہے کہ بیدقدیم بھی دوقتم کا ہے: ایک کوارضی اور دوسر سے کو ساوی کہا جا سکتا ہے۔ 'ارضی قدیم' کے سلسلے میں راشد کے نئے آ دمی کارویہ بدیک وقت مالیوی 'آئی، بیزاری اور گریز کے 'ارضی قدیم' کے سلسلے میں راشد کے نئے آ دمی کارویہ بدیک وقت مالیوی 'آئی، بیزاری اور گریز کے

ناله كرتا ہوا

یخ آ دی کانز ول اوراس برغضب کاسرور

ئے آ دمی کے گماں بھی یفین گماں جس کا پایال نہیں۔

(نیا آدمی)

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، راشد اب آدمی کوکسی مخصوص تناظر کا پابند بنا کرد کیھنے کے بجائے اسے بطور فردد کیستے ہیں۔ فرد راشد کی نظم 'میر ہو، مرزا ہو، میرا بی ہوئیں پوری طرح ابجراہے۔ فرد کے ضمن میں راشد کے بہاں وجودی فلف کے بعض اثر ات مشاہدہ کیے جاسکتے ہیں۔ فہ کورہ نظم میں راشد نے ایک حد تک وجودی فردیت کوبی پیش کیا ہے۔ وجودی فردیت، فردگی اپنی اکیلی ذات کا جال کاہ شعور ہے۔ بیشعور ہی اصل حقیقت ہے۔ ہر چند عہد رفتہ و آئندہ کے واہمے فرد کو گھیرتے جال کاہ شعور ہے۔ بیشعور ہی اصل حقیقت ہے۔ ہر چند عہد رفتہ و آئندہ کے واہمے فرد کو گھیرتے ہیں گر اس کے لئے لیمہ عال ہی حقیقت ہے۔ جس سے فردگر در ہا ہے اور جس کے تحت وہ بن اور بگر رہا ہے اور جس کے تحت وہ بن اور بگر رہا ہے اور جس کے تحت وہ بن اور بگر رہا ہے اور جس کے دوبرو ہے۔ وجودی فلفہ انسان کی اصل صورت حال کو پیش کرنے کا مدگ

پھر بھی اندیشہ وہ آئینہ ہے جس میں گویا میر ہو، مرز اہو، میراجی ہو پھر بیس دیکھتے ہیں محور عشق کی خودمت حقیقت کے سوا اپنے ہی بیم ورجا، اپنی ہی صورت کے سوا اپنے رنگ، اپنے ہی قامت کے سوا

# کیا پھران کی کمیں میں وفت کے طوفاں کی ایک لہر کیاسب ویرانی کے دل بند؟

(ایک اورشهر)

راشد نے آخیں افقی اور منفی انسان اس لئے کہا ہے کہ بیا ہے 'بہونے' سے بخر ہیں اور ستم بالائے ستم بیکہ اس بخبری سے ملنے والے خسارے سے بھی بے خبر (یا بے پروا؟) ہیں۔ گویا انسانی ہت کا بہت اہم عضران سے منہا ہو گیا ہے اور بیر منفی ہوگئے ہیں۔ راشد کا نیا آ دمی ان کے لئے کوئی ہمددی نہیں رکھتا۔ وہ ان بتوں، مٹی کے مادھوؤں کو توٹر پھوڑ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتا۔ وہ ان بتوں، مٹی کے مادھوؤں کو توٹر پھوڑ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتا۔ وہ ان بتوں، مٹی ہے اور آ دمیت کی نئی اقد ارکاعلم بردار بھی۔ اس لئے و بھتا۔ دراصل نیا آ دمی نیاوٹرن اور نیا پیانہ بھی ہے اور آ دمیت کی نئی اقد ارکاعلم بردار بھی۔ اس لئے وہ نہ صرف اپنے زاویے سے دوسر رکوچا نیچتا ہے بلکہ خودکوران گے اور مشخکم بھی کرنا چا ہتا ہے۔

نظم نقارف میں زندگ سے ہی لوگوں کوراشد کا نیا آدمی اجل کے ہر دکرنے کا چارہ

کرتا ہے۔ اس نظم میں راشد نے منفی انسانوں کی کچھ اور صفات بھی بتائی ہیں۔ یہ بے یقین اور

نوتو نگر گدا ہیں ، یہ ندہب، ادب، حساب، مثین ، خلا کی بھی شے سے وابستے نہیں ہیں۔ منفی

انسان کو زندگی کے کسی رخ سے کوئی گہراتعلق نہیں ہے۔ یہ اس بے یقینی میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ تشکیک

نہیں ہے ، جوجتو کی آگ سے بیدا ہوتی ہے۔ ان کی بے یقینی تو زندگی پرسے یقین اٹھ جانے سے

عبارت ہے۔ اور راشد کے یہاں اب زندگی کا مفہوم '' تمنا کی آگ' ہے۔ ہر چند یہ لوگ بندگان

درم ہیں، زمانے اور زرسے وابستہ ہیں، مگر تمنا کی آگ (یہ پوری زندگی) سے محروم ہونے کی بناپر

مرضی انسان ہیں۔ راشد کا نیا آدمی تمنا کی آگ کے بغیر آدمی کے 'ہونے' کو مانے پر تیار نہیں۔

جہاں وہ ایسے انسانوں کے لئے موت کا 'ورڈ کٹ 'جاری کرتا ہے۔ گرنظم کی مرکوز قرات کی جائے تو

موت کا 'ورڈ کٹ 'ان کی موت کے اعلان میں بدل جاتا ہے۔ پہلامعنی ملتوی ہوجاتا ہے۔ شاعر

جن لوگوں کو اجمل کی طرف متوجہ کرتا ہے ، ان کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے:

تہمیں زندگی ہے کوئی ربط باقی نہیں ہے اصل میں بیرسب انسان منفی ہیں شدید جذبات مے مملو ہے، جب کہ ساوی قدیم کے شمن میں نے آدمی کا طرزِ عمل افہام و تفہیم کا ہے۔ چنال چہ پہلے کے شمن میں راشد کے یہاں خطابت اور دوسرے کے سلسلے میں مکا لمے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ جے راشد کے نئے آدمی کے مقابلے میں 'ارضی قدیم'' کہا گیا ہے، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو''فتی اور منفی' ہیں۔ یہ ٹی کا ڈھر ہیں اور بنیادی انسانی صفات سے محروم ہیں، جسم تورکھتے ہیں، مگر جس و خبر سے عاری ہیں:

آ دمی چیثم ولب و گوش سے آ راستہ ہیں لطف ہنگامہ سے ،نور من وتو سے محروم۔

نه صفائے دل آئینہ میں شورش کا جمال نه خلائے دل آئینہ گزرگا و خیال آئینہ جس وخبر سے عاری

عکس پرتکس در آنا ہے بیدامید لیے اس کے دم ہی ہے فسونِ دلِ تنہا ٹوٹے بیسکوتِ اجل آسا ٹوٹے

(آئنہ جس و خبر سے عاری) ان' خودمست''لوگوں کوخودا بنی حالت جاننے کاار مان بھی نہیں: خود نہی کاار مال ہے تاریکی میں روپوش تاریکی خود بے چشم وگوش اک بے پایاں عجلت راہوں کی الوند

بیرسب افقی انسال ہیں، بیان کے سادی شہر

### منفى زياده ہيں انسان كم

زندگی سے ان کے ہر رابط کے ٹوٹ جانے کا کیا بیمطلب نہیں کہ وہ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں اوراب اس امر کا اعلان کیا جارہا ہے؟ اوراگراہے موت کا'ورڈکٹ بی مجماحات توب عین poetic justice ہے کہ ایسے لوگوں کو اجل بہ کنار ہوجانا جا ہے جواندرے مرتجے ہیں، جو محض زمین کا بو جھ ہیں۔

راشد نے نئے آ دی کے ساوی قدیم کوستاروں سے اتر نے والے لوگ کہا ہے۔ یہ نوری مخلوق ہیں اس لئے ارضی مخلوق کی ماہیت سے بخریں:

> ستاروں سے اترے ہوئے راہ گیر كهبے نور ہى نور جن كاضمير تمناسے واقف نہیں ندان برعیال تمنا کے تاروں کی ژولیدگی ہی کاراز تمناهارے جہاں کی،جہانِ فناکی متاعِ عزیز مگرییستاروں سے اترے ہوئے لوگ سررشتهء ناگزیرابدمین اسیر-

تناكى آگ كے ذكر سے يمكان ہور ہاتھا كەشايدراشد نے آدى كى ہار جيت كى فى كر دی اور اسے ایک روح قرار دے دیا ہے۔ یعنی آ دمی کی اصل کوطبعی کے بجائے مابعد اطبعی کہنا شروع کر دیا ہے۔مشر تی معاشروں میں ایباا کثر ہوتا ہے کہ آخری عمر میں آ دمی ندہب وتصوف میں پناہ لے لیتے ہیں اور عالم جوانی کے تجربات اور خیالات کو گمراہی خیال کر کے ان سے تائب ہوجاتے ہیں۔ مگرراشد کے یہاں ایبانہیں ہوا، وہ اپنے مسلک پر آخر دم تک قائم رہے۔ راشد کے یہاں ہمیں ارتقاماتا ہے، رجعت نہیں تمناکی آگ دراصل آدی کی جسمیت اور ارضیت کا پنی

تقیس نہیں، اس کی ارتفاعی صورت ہے۔ چنال چہدہ نظم 'تمناکے تار' میں نوری مخلوق (فرشتے، پیغیر، دلوتا؟) کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمنا ہمارے جہانِ فنا کی سب سے بری (اور واحد) متاع ہے۔ چول کہتم ارض کی خوشبواور رنگ کا کوئی تجربه رکھتے ہوندان کی رغبت،اس لئے انسان کی اصل کے رازے بے خبر ہو ۔ نوری مخلوق کا جہان، جہانِ ابدہ اور ماراجہان، جہانِ فنا ہے۔ جہانِ فنامیں فنا پذری کے اندیشے وآ دی کیے جھیلتا اور اس کے لئے تمنا کی آگ روش کرتا ہادریا گاس کی مٹی کو کیسے سرور بے پایال بخشتی ہے،اسے آدمی ہی سمجھ سکتا ہے۔صاف عیال ہے کہ راشد کے نئے آ دی کے اندر''ہیومنزم'' بول رہا ہے جوآ دی کی عظمت اور شرف کوخود آ دی کے ہونے میں دیکھا ہے تاہم اس فرق کے ساتھ کہ ہیومنزم میں عقل کی خودمخاری پرزور ہے اور راشد کے نئے آدمی کے تصور میں تمناکی خود مخاری پراصرار ہے۔ تمناکی تکرار کے باوجودراشد کے نے آدی میں کوئی ماورائی عضر نہیں ہے۔ نیا آدی خاکی نہاد ہے، گرمحض خاک کا ڈھیر نہیں۔ ایک الیم مشتِ خاک ہے جوطلب وتمناکی آگ ہے جھری اور اسی آگ ہے زندہ ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ بیآ گ کہیں باہر سے نہیں لی گئی،خود خاک کی نہاد میں مضمر ہے۔ سویبی اس کی اصل اور یجی اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ ہر چندآگ اور تمنا سے متعدد اساطیری، نہیں اور ماورائی تلاز مات وابستہ ہیں جو سے آ دمی کے مقاصد کے ماورائی ہونے کا تاثر دیتے ہیں، مگر راشد کی نظم اس تا رُ کوزاکل کرتی ہے۔ ای بنا پر' نئے آ دمی کی تمنا''،''مردمومن' کے عشق سے مختلف ہے۔ آخرالذكرخود سے ماوراہونے اوراول الذكرخود سے ہم كنار ہونے كى تۇپكانام ہے۔